

600

ادريس بابر

## جمله حقوق تجق شاعر محفوظ ہیں

نام كتاب : يونمي

مصنف : ادريس بابر

پېاشنگ و ماركيننگ : طيب رضا ، اكبرنا صرخان

ترتيب وانتخاب : رحمان حفيظ

ناشر : سعيدالحبيب

پرنٹرز : سخاوت حسین خان

قيت : -/220روپي

<u>ملنے کا پیتہ .....</u> ب

كاروان بك باؤس

40 اردوبازارلا مور فوان: 37223530 - 042

انتساب

اتو جی اورائی کے لیے

شام سورے دل میں اُڑ کے میں بڑھتا ہوں اُن دیکھے، دو کتبے ،جو مشہور نہیں ہیں

## تشكر

رجمان حفيظ ،طيب رضا ،اختر عثان ، شاهين عباس ،نو بدصا دق اورا كبرناصر خان

|    | فهرست                                     |   |
|----|-------------------------------------------|---|
| 9  | خموش رہ کے زوال بخن کاغم سے جائیں         | 1 |
| 11 | دوست کچھاور بھی ہیں تیرے علاوہ مرے، دوست! | 2 |
| 13 | كيا منظرول كشا كشلاب                      | 3 |
| 15 | تۇ جۇنبىل تو ئېرىر اكوئى ساھال بھى سىي    | 4 |
| 17 | جومنزلیں تھیں ،راستوں میں کھو چکے ہیں     | 5 |
| 19 | جرلائ بكرت ب مجھ                          | 6 |
| 21 | جومنزلیں تھیں، راستوں میں کھو چکے ہیں     | 7 |
| 23 | غبار نقا،غبار بھی نہیں رہا                | 8 |
| 25 | میں کچھ دنوں مں اے چھوڑ جانے والانتھا     | 9 |
| 27 | 1    ایں زمیں پراجنبی ہونے کاغم           | 0 |

| 29 | اوراب اس بات ہے بھی بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں                 | 11 |
|----|-----------------------------------------------------------|----|
| 31 | که و ه اتو خواب تقا۔۔اورخواب کا بدل کو تی ثمیں            | 12 |
| 33 | بجھتے ہوئے تاروں کی فضاہے ہر ےول میں                      | 13 |
| 35 | ستارے مُرْ کے بہت و کیھتے ہیں ،کیا ہوا تھا                | 14 |
| 37 | جوسنگ در پنی اک کلیر کھینچتا ہے                           | 15 |
| 38 | ول میں ہے، اتفاق ہے، وشت بھی گھر کے ساتھ ساتھ             | 16 |
| 40 | اب روئیں! نه دیکھوں گابلٹ کر                              | 17 |
| 42 | نظرآ ئے تمہیں افلاک پہ خاک                                | 18 |
| 44 | ربطاسیروں کوابھی اُس گل تر ہے کم ہے                       | 19 |
| 46 | كرتے پھرتے بيں غزالال براچر جا،صاحب!                      | 20 |
| 48 | یونهی خاموش سمندر نبیس ہونے والا                          | 21 |
| 49 | سربسردهوپ کی تکرارے خوف آتا ہے                            | 22 |
| 50 | هم كم رباوه پاس ، اوراكثر بهت بى دور                      |    |
| 51 | اس سے پہلے کہ زمیس زاویہ ہمت کرجائیں                      |    |
| 53 | بھی کچھ تھا، پراب کیارہ گیا ہوں                           |    |
| 54 | جل بجھیں ہم بھی کب نہیں معلوم                             |    |
| 56 | خیمه گیس شب ہے بھنگی دن ہے                                |    |
| 58 | عا ندنگان ہیں کہتم ہے کہیں<br>ریاد نکار نہیں کہتم ہے کہیں |    |
| 60 | ئىن كرتا كوئى پھر اجھ میں                                 | 29 |

| 6 | 52  | وقت، ناوتت، جابه جا، سب پچھ              | 30 |
|---|-----|------------------------------------------|----|
| 6 | 4   | ای مارے ول را نگال کی بات ہے ہے          | 31 |
| 6 | 5   | درخت نفه سرامین تو پھر یمی ہوگا          | 32 |
| 6 | 7   | و ولوگ جا بھی چکے ہیں ، جھے بتایا گیا    | 33 |
| 6 | 8   | لبويس شام سے دھڑ كار باہ، كوئى اور       | 34 |
| 6 | 59  | درياوه كهال رباب، جوتها                  | 35 |
| 7 | 1   | تحرار ہے زندگی ہے ملنا!                  | 36 |
| 7 | 73- | و کی، ندمر سری گزارع صده چثم سے مجھے     | 37 |
| 5 | 75  | بساط پر گنوادیا گیانه ډو                 | 38 |
| 7 | 77  | نجائے کب بلٹ کے آنا ہوسکے گا             | 39 |
| 7 | 79  | كبانى كأس پارجانے كے خواب                | 40 |
| 8 | 31  | کچه خواب سا د کھائی دیا ،اور کھو گیا     | 41 |
| 8 | 32  | دل كابس نام تها، كيساافسوس!              | 42 |
| 8 | 33  | اك ذرادرية بم خواب سرائ كئے تھے          |    |
| 1 | 35  | به بھی ممکن تھامیاں ، اِس میں کرامت کیسی | 44 |
| 1 | 36  |                                          | 45 |
| 1 | 38  | اب مسافت میں بھی آرام نہیں آسکتا         | 46 |
| 3 | 89  | تم تو کیا،خود په بھی ظاہر نہیں بیزاری کی |    |
| 1 | 90  | ورق اک آئے آئے آساں پردہ گیاہے           | 48 |

| 49 كوئى باغ ساہ، جواجنبی ٹيس لگ ربا               | ) |
|---------------------------------------------------|---|
|                                                   |   |
| 50 گھرو ہی دن ، و بی سفر دیکھا 54                 | ) |
| 51 سب سجيجية بين جس كولا يعني                     |   |
| 52 خير ہوتيري ، مير ڪا تھے لفظ! 52                | 2 |
| 53 وہ بھی کیادن تھے کہ لوگوں ہے جدار ہتے تھے ہم   | 3 |
| 52 كن زمانوں كے سوتے جگا تا ہُوا، ميں كہاں آگيا 5 | 1 |
| 55 كتاب مين لكھا ہوا تو تھانييں 5                 | 5 |
| 50 اک عمر غز الال کے تعاقب میں پھرامیں            | 5 |
| 5 ابھی اک یادنے اس باغ کوچونکادیا ہے 5            | 7 |
| 55 أبحرآ وي گي دُونِي كشتيان آسته آسته            | 8 |
| 55 دوباره ایک دن گزرتا جار با تقا                 | ) |
| 60 مرے قریب ہی مہتاب دیکھ سکتا تھا 60             | ) |
| 6 گذشته زمانون کاغم کیا کریں 6                    | 1 |
| 62 نظراً س خواب رُوپ کرتے ہیں 63                  | 2 |
| 65 اسم وه کیا تھا، زباں پر ہیں ہے چھالے کیے       | 3 |
| 6 تب تک اُس آئکھ میں وہ آ گ بجھا دی گئی تھی       | 1 |
| 65 مئلدایک ستاره نظرآنے کانبیں                    | 5 |
| 60 خیر ہوخوا ب کی او یکھانہیں شب ہے میں نے 60     | 6 |
| 6 يهال سے چاروں طرف رائے نکلتے بيں 6              | 7 |

فوق رہ کے زوال سخن کا فم کے جائیں اوال بیہ ہے کہ بیرائتی دریام کے جائیں اوال بیہ ہے کہ بیرائتی دریام کے جائیں یہ انتقال کر کے لیے جال بھی دریام کے جائیں کا کہ برقم کے جائیں کر ہم ہے فواب فما خاک پرقم کے جائیں گرائی یہ فواب فما خاک پرقم کے جائیں گرائی یہ نامی یہ کیا جائیں کر وہم کے جائیں کی افغوں میں کیے فیم کے جائیں میں بیرافظوں میں کیے فیم کے جائیں میں جو کے ایک کی جائیں جب تو فیم اندیج ہے میں کوئی چرائے ہو، جس کا طواف جم کے جائیں کی جائیں کے جائیں کی جائیں جب تو فیم اندیج ہے گئی کے جائیں کی جائی کی جائیں کی جائی کی جائیں کی جائی کی جائیں کی جا

یہ گوشوارے زیاں کے بہت سنجال کے سوشعر کاٹ دیے جائیں،خواب کم کئے جائیں

حساب ول کا رکیس ہم کہ دہر کا، بابر شار داغ کئے جائیں یا درم کئے جائیں

دوست کچھ اور بھی ہیں تیرے علاوہ برے، دوست!

کئی صحرابر نے ہمدم، کئی دریا برے دوست

تو بھی ہو، میں بھی ہوں، اک جگہ بیہ، اور دفت بھی ہو

اتنی گنجائیں رکھتی نہیں دنیا، برے دوست!

تیری آنکھوں پہ برا خواب سفر ختم ہوا

جیسے ساحل پہاتر جائے سفینہ، برے دوست!

زیست ہے معنی وہی، ہے سروسایانی وہی بھر بھرے دوست!

پر بھی جب تک ہے تری دھوی کا مایا، ہرے دوست!

اب آ آن بدل کی کتاب مرست ا آن بدل این کتاب مرست ا اور واقع مین واقع به دور کل ست جرائ اور واقع مین واقع به دور کل ست جرائ

دنیا ہے تو نیج سیس کے، نی الحال
دیکھو، درِ خواب کیا کھلا ہے؟
جس غار ہے ہم مجھی چلے ہے
اک غار کے نیج آ کھلا ہے

 جو منزلیس تخیس، راستوں میں کو چکے ہیں فالام گردشوں میں لوگ سو چکے ہیں مکان پر کہیں ہے روشن گری تو پتا چلا کہ ہم غروب ہو چکے ہیں بتا چلا کہ ہم غروب ہو چکے ہیں بتریے پر بید ناگزیر دوئتی تھی سب! اپنی، اُن کی؛ کشتیاں ڈبو چکے ہیں گھرون کا تذکرہ چلے تو یاد آئے گھرون کا تذکرہ چلے تو یاد آئے کہ کے ہیں کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو یاد آئے کیا کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو چکے ہیں

البات و کیھنے کی دریہ متھی، یاں کہ ہم تو جا بھی اُس دیار کو چکے ہیں درخت صبح تازہ دم تھے، ہم سے پہلے درخت سی بستیوں کو رو چکے ہیں سکوں محال گردشوں میں راکھ تارے خلاؤں میں حضر کے جبح ہو چکے ہیں خلاؤں میں حضر کے جبح ہو چکے ہیں خلاؤں میں حضر کے جبح ہو چکے ہیں

بجر لاق ہے کہ بجرت ہے ججھے نید میں چلنے کی عادت ہے ججھے میں کسی وقت بھی مرسکتا ہوں دوست! اندر سے محبت ہے ججھے درکا ر وضاحت ہے ججھے درکا ر وضاحت ہے ججھے کہتے درکا ر وضاحت ہے ججھے کہتے درکا ر وضاحت ہے ججھے کہتے درکا ر وضاحت ہے ججھے کے درکا کی اجازت ہے ججھے کے دریا کی اجازت ہے ججھے وریا کی اجازت ہے ججھے

یہ بہت پہنچ ہوئے گئتے ہیں ابن درخوں سے عقیدت ہے مجھے دھوپ ہے ابر تلک، دیر ہے مجھے دھوپ ہو کے محمد کا ابن رگلوں کی ضرورت ہے مجھے خود کو آدم نور مجھی کھا سکتا ہے خود کو آدم بینی حاصل یہ رعایت ہے مجھے بیعنی حاصل یہ رعایت ہے مجھے

کن گاگروں کی وشن میں پنچھی آفاق میں گم ہو جاتے ہیں ہم سیدھے سادے مجھی کس پیچاک میں گم ہو جاتے ہیں لوگوں کو ابوے پیال جھانے کی عادت پڑ جائے تو مثی میں چھے اور بادل افلاک میں گم ہو جائے ہیں شایداً س کوہ کی چوٹی پرکوئی ہے ۔۔ اور کوئی نہیں تو پیر شایداً س کوہ کی چوٹی پرکوئی ہے ۔۔ اور کوئی نہیں تو پیر کے دھونڈتے دھونڈتے دل دریا خاشاک میں گم ہوجاتے ہیں اس خاک ہے ہم کیا رُوگش ہوں، جب سادے آدم تا ایندم اس خاک ہے ہم کیا رُوگش ہوں، جب سادے آدم تا ایندم اس خاک میں گم ہوجاتے ہیں اس خاک ہے ہم کیا رُوگش ہوں، جب سادے آدم تا ایندم اس خاک میں دھونڈتے ہیں درتی، اور ای خاک میں گم ہوجاتے ہیں اس خاک میں دھونڈتے ہیں درتی، اور ای خاک میں گم ہوجاتے ہیں

وہ لوگ بھی ہے، تاریخ میں جن کا کوئی ذکر نہیں ماتا وہ نقش بھی ہیں جوکوزہ گر کے چاک میں گم ہو جاتے ہیں مر دست بیاض شوق رکھی ہے، اور پرندے، اُن دیکھے اُڑتے ہوئے آتے ہیں اور اِن اوراق میں گم ہو جاتے ہیں مئی کے چراغ کی روشنی میں جب بیٹھ کے سوچتا ہوں، بابر میں سے چراغ کی روشنی میں جب بیٹھ کے سوچتا ہوں، بابر میں سے سورج چا تھیں سے سورج چا تھیں سے سورج چا تھیں سے سورج چا تھیں ہے۔

غبار تھا، غبار بھی نہیں رہا خدا کا انتظار بھی نہیں رہا خدا کا انتظار بھی نہیں رہا ہے دل تو اُس کا ہزاؤ ہے جہال وہ ایک بار بھی نہیں رہا فلک ہے واسطہ پڑا، بچھ اِس طرح زمیں کا اعتبار بھی نہیں رہا زمیں کا اعتبار بھی نہیں رہا ہے دوست! یہ رہا کہ میں! ہے اسل شکل میں ہے، دوست! یہ رہا کہ میں! ہے سنوار بھی نہیں رہا کہ میں! ہے سنوار بھی نہیں رہا

یہ وقت مجھی گزر نہیں رہا ہے، اور میں خود اسے گزار بھی نہیں رہا گئے دنوں کے دشت بھی کمالتھے اب ایسا اک دیار مجھی نہیں رہا اب ایسا اک دیار مجھی نہیں رہا

میں کچھ دنوں میں اسے چھوڑ جانے والا تھا جہاز غرق ہوا جو خزانے والا تھا گھوں سے بوئے فلست اٹھ رہی ہے، نفہ گرو! میسی کہیں، کوئی کوزے بنانے والا، تھا جمیب حال تھا اس وشت کا، میں آیا تو نہ فاک تھی نہ کوئی خاک اڑانے والا تھا تہ خاک تھی نہ کوئی خاک اڑانے والا تھا تہام دوست الاؤ کے گرد جمع تھے، اور ہر ایک ایک کہانی سنانے والا تھا ہر ایک ایک کہانی سنانے والا تھا

کہانی، جس میں یہ دنیا ننی تھی، اچھی تھی اور اس یہ وقت، برا وقت ، آنے والا تھا

بس ایک خواب کی دوری پہ ہے وہ شہر جہاں میں ایٹ خواب کی دوری پہ ہے وہ شہر جہاں میں ایٹ نام کا سکم چلانے والا تھا شہر کے ساتھ مجھے بھی ہلا سیا، بآبر وہ سانچہ جو اُسے پیش آنے والا تھا

اس زمیں پر اجنبی ہونے کا غم پھر وہی ہم، پھر وہی ہونے کا غم پیش گوئی کرنے والے کو رہا حادثے کے واقعی ہونے کا غم

رکھ رہے ہیں دوستاں ول میں حماب تھوڑا ہٹ کے آدمی ہونے کا غم

راستول میں گھر کے رہ جانے کا خوف رابطوں کے عارضی ہونے کا غم وقت کٹ جاتا ہے، پر جاتا شیس اک نظر کے سرسری ہونے کا غم پہلے جس کمرے میں رہتا تھا کوئی کب سے رہتا تھا کوئی کب سے رہتا ہے کا غم

ادراب ال بات سے بھی بے خبر بیٹے ہوئے ہیں سر راہ پڑے ہیں ہم کہ گھر بیٹے ہوئے ہیں پر اس نے چھیڑ دی ہیں ایس کچھ دلچپ باتیں ہم اس نے مسئلے کو بھول کر بیٹے ہوئے ہیں ہم اس مسئلے کو بھول کر بیٹے ہوئے ہیں ہمیں اب عبر کرنے کا نہ کوئی مشورہ دے ہیں کہ ہم یہ تجربہ پہلے سے کر بیٹے ہوئے ہیں کہ ہم یہ تجربہ پہلے سے کر بیٹے ہوئے ہیں نہیں بھی ہوں تو ہیں فیس کہ ہم یہ تجربہ پہلے سے کر بیٹے ہوئے ہیں فیس کہ ہم یہ تجربہ پہلے سے کر بیٹے ہوئے ہیں فیس کہ ہم یہ تجربہ پہلے سے کر بیٹے ہوئے ہیں فیس کہ ہم یہ تجربہ پہلے سے کر بیٹے ہوئے ہیں فیس کے ہم یہ تہر پر جو سحرگر بیٹے ہوئے ہیں فیسلی شہر پر جو سحرگر بیٹے ہوئے ہیں فیسلی شہر پر جو سحرگر بیٹے ہوئے ہیں فیسلی شہر پر جو سحرگر بیٹے ہوئے ہیں

ا نظا ایک دن تعبیر کا در بھی کھلے گا ایک دن تعبیر کا در بھی کھلے گا ایک اور بلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک دبلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک ایک تبدیل ہو سکتے ہیں، بابر ایک جبی اور بھٹو ہوئے ہیں ایک ایک جبی اور بھٹو ہوئے ہیں اور بھٹو ہوئے ہیں اور بھٹو ہوئے ہیں

کہ وہ تو خواب تھا۔۔اورخواب کا بدل کوئی نیمیں گریہ مسئلہ اییا ہے جس کا حل کوئی نیمیں اوھر، خرابنہ دنیا ہیں عشق ذات کے لوگ گئے دنوں میں رہے ہوں گے، آج کل کوئی نیمیں وہ چاک اُداس بہت تھا شکست اہجم پر تو دل نے اُس کو ولاسا دیا، کہ چل، کوئی نیمیں تو دل نے اُس کو ولاسا دیا، کہ چل، کوئی نیمیں یہ میرا گھرہے، جو خالی ہے، اور بہت خالی میں میرا گھرہے، جو خالی ہے، اور بہت خالی

یہ میرا وقت ہے جس کے ابد، ازل کوئی نمیں

فراق و وصل تو رحمیں ہی بن ربی ہیں یہاں مرے تمہارے لئے عافیت کا بیل کوئی شمیں

نبیں ہے کون محبت میں رخم کھائے ہوئے سو اس دکھاوے کا موقع تو ہے، محل کوئی نمیں بجھتے ہوئے تاروں کی فضا ہے ہرے دل میں پر، دیپ جومٹی کا جلا ہے مرے دل میں لوگوں نے حکایات کی ہوں گی ، کم و بیش لوگوں نے حکایات کی ہوں گی ، کم و بیش دو شہر، وہ خیم، وہ شرا ہے ہرے دل میں میں راہ سے بھٹوں تو کھٹی ہے کوئی بات جس طرح کوئی سمت نما ہے ہرے دل میں گھر تو در و دیوار کی حد تک ہے سلامت گھر تو در و دیوار کی حد تک ہے سلامت لیکن وہ جو پچھ ٹوٹ گیا ہے مرے دل میں لیکن وہ جو پچھ ٹوٹ گیا ہے مرے دل میں لیکن وہ جو پچھ ٹوٹ گیا ہے مرے دل میں لیکن وہ جو پچھ ٹوٹ گیا ہے مرے دل میں لیکن وہ جو پچھ ٹوٹ گیا ہے مرے دل میں لیکن وہ جو پچھ ٹوٹ گیا ہے مرے دل میں لیکن وہ جو پچھ ٹوٹ گیا ہے مرے دل میں لیکن وہ جو پچھ ٹوٹ گیا ہے مرے دل میں لیکن وہ جو پچھ ٹوٹ گیا ہے مرے دل میں لیکن وہ جو پی

ونیا سے گزرنے کو ابھی عمر پڑی ہے

یہ خواب تو کچھ دن کو رُکا ہے ہم ہے دل میں

یہ خواب تو کچھ دن کو رُکا ہے ہم سے دل میں

یہ لوگ ذرا دریے کو ٹل جا کیں تو، صاحب

پھر دیکھنے کیا دفت ہوا ہے مرے دل میں

 پھر ایک دن مجھے اپنی کتاب یاد آئی تو دہ چراغ وہیں تھا، گر بجھا ہوا تھا

خوشی سے اُس کو سہارا نہیں دیا میں نے مگر وہ سب سے اکیلا تھا، دُوہتا ہوا تھا

کہ جیسے آ نکھ جہان وگر میں وا ہوگ بتا رہے ہیں کہ میں اس قدر تھکا ہوا تھا

جو سنگ ور یہ نی اک کیر تھنیتا ہے یہ رن کوروز، خوشی ہے، امیر کھنیتا ہے میں یو چھتا ہوں کہ بھائی، مرا قصور ہے کیا تو وہ جواب میں ترکش سے تیر کھنیجتا ہے لیے برھے ہیں مشینوں کے سائے میں یہ لوگ سو ان کو درد لبھاتا نہ میر کھنیتا ہے کے دماغ کہ ہو رہن آسائے سخن کڑی سمی ہے مشقت فقیر کھنیتا ہے مچروں ہول خواب سے غافل کہ ہوشاری ہے لہو سے زہر کوئی مارگیر تھنیتا ہے دل میں ہے، اتفاق ہے، دشت بھی گھرکے ساتھ ساتھ اس میں قیام بھی کریں آپ سفر کے ساتھ ساتھ برم کا، ہے کا، جام کا، درد کا، دل کا، شام کا درد کا، دل کا، شام کا درگ بدل بدل گیا ایک نظر کے ساتھ ساتھ آج تو جیسے دن کے ساتھ دل بھی غروب ہو گیا شام کی جائے بھی گئی، موت کے ڈر کے ساتھ ساتھ ساتھ شام کی جائے بھی گئی، موت کے ڈر کے ساتھ ساتھ شام کی جائے بھی گئی، موت کے ڈر کے ساتھ ساتھ شام کی جائے بھی گئی، موت کے ڈر کے ساتھ ساتھ شام کی جائے بھی گئی، موت کے ڈر کے ساتھ ساتھ شام کی جائے بھی گئی، موت کے ڈر کے ساتھ ساتھ ساتھ دونوں بھلا دیے گئے ایک خبر کے ساتھ ساتھ ساتھ

شاخ سے آس کتاب تک، فاک سے لے کے خواب تک جائے گا دل کہاں تلک اس گل تر کے ساتھ ساتھ ساتھ اس کل تر کے ساتھ ساتھ اس کل اس کو غرال ہی جان کے ، سرسری و کھے لیجئے ورنہ بیحال دل تو ہے، عرض ہنر کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ

اب روکیں! نہ دیکھوں گا پلیٹ کر افلاک بھی فاک سے لیٹ کر گھر، خوفزوہ سا شخص پہنچا منہ کھر، خوفزوہ سا شخص بینچا منہ کھوا منہ کھاں ہے، دیکھوا اب دل میں وہ سب کہاں ہے، دیکھوا بغداد، کہانیوں سے ہی جب کر شاید یہ وہی شجر ہو جس پید۔ دیکھو تو کوئی ورق الٹ کر دیکھو تو کوئی ورق الٹ کر

کھِل اٹھے گی نظم، جیسے اک پھول اُ گ آئی ہے شاخ بھی تو کٹ کر

اڑنے سے ڈرے مرے پرندے بیٹھے ہوئے خاک پر، سمٹ کر

جامع، اور شاعری کا سامع رہ جائے گا ایک دل ہی، گفٹ کر نظر آئے تہیں افلاک پہ خاک اور اڑاتے پھرو اس خاک پہ خاک کی علامت گھر میں کی علامت گھر میں خاک تھی تو دیوار و در و طاق پہ خاک خود فراموشی کے ڈر سے میں نے آگ پڑ آگ کھا، خاک پہ خاک نقل دنیا کی اتاری دل میں نقل دنیا کی اتاری دل میں خوب! گزری خس و خاشاک پہ خاک خوب! گزری خس و خاشاک پہ خاک

شہر پر بعقا چلا جاتا ہے شہر ہمتی جاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی، اُڑتی ہوئی وُھول سانس چلتی ہوئی، اُڑتی ہوئی وُھول طعند زن ہے مری الملاک پید خاک ہید ہوا دوست مخبرتے ہی نبیس انقش مخبرے گا ان اوراق پید خاک شام، اگ مرو ستارے ہے گری آردوے ولی مشاق پید خاک آردوے ولی مشاق پید خاک

ربط امیرول کو ابھی اُس گل تر ہے کم ہے ایک رخنہ سا جود یوار میں، در سے کم، ہے حرف کی لو میں اُدھر اور بڑھا دیتا ہوں آ پ بتلا میں تو بیہ خواب جدھر ہے کم ہے ہاتھ دنیا کا بھی ہے دل کی خرابی میں، بہت پھر بھی اے دوست! بڑی ایک نظر سے کم ہے پھر بھی اے دوست! بڑی ایک نظر سے کم ہے سوچ او، میں بھی ہوا چپ، تو گراں گزرے گا سوچ او، میں بھی ہوا چپ، تو گراں گزرے گا ہے اندھیرا، جو اِی شور و شرر سے کم ہے ہے اندھیرا، جو اِی شور و شرر سے کم ہے

دل متارا تو نہیں تھا کہ اچا تک بچھ جائے ابر جتنا بھی مری راکھ پہ برے، کم ہے خاک اتنی نہ اڑا کیں تو ہمیں بھی، ہبر خاک اتنی نہ اڑا کیں تو ہمیں بھی، ہبر دشت اچھا ہے، کہ وہرانی میں گھر سے کم ہے دشت اچھا ہے، کہ وہرانی میں گھر سے کم ہے

کرتے پھرتے ہیں غزالاں ہرا چرچا، صاحب!

بھی مل بیٹھیں نہ دونوں سر سحرا، صاحب!

یہ بچھ آٹار ہیں اُس خواب شدہ بہتی کے
یہبیں بہتا تھا دہ دل نام کا دریا، صاحب!

سل مت جان، کہ جھھ دخ پہ فدا کیا ہونا
دل ہوا جاتا ہے گرد رو دنیا، صاحب!
یہ جو ممکن ہو تو ہم تا ہا اہر سو نہ عیس
کیا عجب خواب سایا ہے! دوبارہ، صاحب!

ہم کی جاگتے تھے، اور کی سوئے ہوئے ماجرا سب کا بنا ،خواب کسی کا، صاحب!

جائے مختدی ہوئی، تصویر میں تم و وب رہے سیر سے روز گزر جاتے ہو کیا کیا صاحب!

خوابشارون کی جگدہ دل میں کسی کے، شب دروز خاک اُڑتی ہو، تو وہ خاک لکھے گا، صاحب!

ی کہا، آپ کی دنیا میں ہمارا کیا کام ہم تو بس یونبی چلے آئے تھے، اچھا، ساحب! یونمی خاموش سمندر نبیس ہونے والا کہیں تبدیل تو منظر نبیس ہونے والا

فیمہ صبر میں ہیں ایسے سکوں میں ہم لوگ جو یزیدوں کو میسر نہیں ہونے والا

زندگ، موت کا بیہ کھیل ابھی جاری ہے اور بیہ کھیل برابر نہیں ہونے والا

نظر آئے تو اُسے دیکھتے رہنا کہ وہ شخص خواب ہے، اور کرر نہیں ہونے والا سر بسر رہوپ کی تکرار سے خوف آتا ہے سو جھے سامیہ دیوار سے خوف آتا ہے کافند بھی، قلم بھی، دل بھی اپنے لگنا ہے کافند بھی، قلم بھی، دل بھی اپنے سوچے ہوئے کردار سے خوف آتا ہے اتی حرال ہے منزل مری رفاز پہیوں میرے بیچے اس رفاز سے خوف آتا ہے دن کنارے پہیچے اس رفاز سے خوف آتا ہے دن کنارے پہیا جاتا ہوا، ناؤ میں رات انکھ لگتے مجھے اس یار سے خوف آتا ہے آئی کار سے خوف آتا ہے

کم کم رہا وہ پاس، اور اکثر بہت ہی دور اک جائے اللہ جائد سا کہیں تھا افق پر بہت ہی دور اے آبجواستجل تو ذرا، دَم نہ ٹوٹ جائے دریا ہے دور اور سمندر بہت ہی دور بین شام کیوں میں اترنے کی دیر ہو دل ڈوجے گئے کہیں اندر، بہت ہی دور آل ڈوجے گئے کہیں اندر، بہت ہی دور آلہور بیت ہی دور الاہور بیت ہی دور الاہور بیت ہی دور الاہور بیت ہی دور الاہور بیت ہی دور

اں سے پہلے کہ زمیں زادیہ ہمت کر جائیں سیجھ ستاروں نے میٹھبرائی کہ ہجرت کر جائمیں

وہر سے ہم یونہی بکار چلے جاتے سے پھر سے سوچا کہ چلو، ایک محبت کر جائیں

دولتِ خواب، ہمارے جو کسی کام نہ آئی اب کسی کو شہیں ملنے کی، وصیت کر جا کمیں

اک ذرانہ وقت میسر ہوتو ، آگیں، ہرے دوست دل میں کھلتے ہوئے بھولول کونصیحت کر جا کیں أن ہوا خواہ سے كہنا كد ذرا شام دُھلے آئيں تو برم چراغال كى صدارت كر جائيں

دل کی ہر ایک خرابی کا سبب جانتے ہیں پھر بھی ممکن ہے کہ ہم، تم سے رعایت کر جائیں

شہر کے بعد تو صحرا تھا میاں، خیر ہوئی دشت کے پار بھلا کیا ہے کہ وحشت کر جا نیں!

ریکِ دل میں ہیں جو نادیدہ پرندے مدنون سوچتے ہوں گے کہ دریا کی زیارت کر جا کیں المجھی کچھ تھا ، پر اب کیا رہ گیا ہوں کہ دل سے گھٹ کے دنیا رہ گیا ہوں سے آدم خور بہتی کا سفر تھا منبہت جان جتنا رہ گیا ہوں فنہمت جان جتنا رہ گیا ہوں وہ مجھ سے اپنا حصہ لے چکا ہے اور اب میں صرف اپنا رہ گیا ہوں اور اب میں صرف اپنا رہ گیا ہوں ایکی مجھ تک پہنچ کیتے ہو تم لوگ بیلوں کے ایک زمانہ رہ گیا ہوں یہاں سے اک زمانہ رہ گیا ہوں

جال بجیں ہم بھی سب نہیں معلوم ابھی اس کا سبب نہیں معلوم اور بھی لوگ جے کہائی معلوم اور بھی لوگ جے کہائی معلوم ماجرا سب کا سب نہیں معلوم کون ہے ہم، کہاں ہے آئے ہیں کیا بتائیں گے جب نہیں معلوم کیا بتائیں گے جب نہیں معلوم بھائی ، ہم بے خبرہی ایجھے ہیں بیلے تھا کیا جو اب نہیں معلوم کیا جو اب نہیں معلوم

سو کے اٹھیں گے کب تھکے ہارے؟ وقت کیا ہو گا تب؟ نہیں معلوم

مبر و مبتاب رخ کی اوث بین سے تب سحر تھی کہ شب نبین معلوم

دل کی دریا ہے دوئتی ہے بہت دوئتی کا سبب نہیں معلوم خیمہ گیں شب ہے، تشکی دن ہے وہی دریا ہے اور وہی دن ہے پیر سمندر بین خاک اڑاؤ گے کیا اب تو یہ وشت بھی کوئی دن ہے اک دیا ہو میں دن ہے اک دیا ہو میں دن ہے ہو میں تو رات بھی دن ہے ہو میں تو رات بھی دن ہے شام آئے گی، شب ڈرائے گی شام آئے گی، شب ڈرائے گ

اس قدر مت اداس ہو، جیسے
یہ محبت کا آخری دن ہے
مہریاں شب کی راہ ہیں بابر
ابھی آک اور اجنبی دن ہے

## مجوب خزال کے لیے

چاند الکلا نہیں کہ تم ہے کہیں کوئی تم سا نہیں کہ تم ہے کہیں سوچے ہیں تمہارے ہارے ہیں ہال، یہ سوچا نہیں کہ تم ہے کہیں غم کا اظہار ہے ارادہ ہے یہیں کہ تم ہے کہیں یہ ارادہ ہے یہیں کہ تم ہے کہیں یہ آنکھ میں خالی اظہار ہے ارادہ ہے کہیں کہ تم ہے کہیں کوئی دریا نہیں کہ تم ہے کہیں

جانے کیا کیا کہا ہے دنیا نے ہم تو دنیا نہیں کہ تم ہے کہیں رنی کے مارے درو پڑتے لوگ رنی گئا نہیں، کہ تم ہے کہیں وقت جو تھا، گزر گیا صاحب! فواب جو تھا، نہیں، کہ تم ہے کہیں فواب جو تھا، نہیں، کہ تم ہے کہیں طاحب! فواب جو تھا، نہیں، کہ تم ہے کہیں دل، سیاہ گلاب طاحب یا نہیں کہ تم ہے کہیں رابط ہے یا نہیں کہ تم ہے کہیں رابط ہے یا نہیں کہ تم ہے کہیں

 ہاں پلننا تو تھا مدینے کو ساتھ آئی ہے کربلا مجھ میں ساتھ آئی ہے کربلا مجھ میں میں میں میں اندھیرا تھا، اور کوئی نہ تھا میں میں میں کر کے گم ہو گیا خدا مجھ میں

وتت، نا وتت، جا بہ جا ، سب کچھ ہو وتت، نا وتت، جا بہ جا ، سب کچھ ہو چھ ہیں رونما سب کچھ اللہ کل سبیں باغ میں طے تو تھے! کل سبیں باغ میں طے تو تھے! کھول کر یاد آ گیا سب کچھ آساں کی روش، زمیں کا مزاج جاتا ہے یہ آبلہ سب کچھ جاتا ہے یہ آبلہ سب کچھ خواب سے رابطہ بڑھاتے ہوئے۔ فواب سے رابطہ بڑھاتے ہوئے۔ فواب سے رابطہ بڑھاتے ہوئے۔ فواب سے رابطہ بڑھاتے ہوئے۔

کل، خلا پر بھی غور سیجئے گا، صاحبو، اس جگہ بھی تھا سب سیجھ

سخت بے دھیان تھا میں لکھتے ہوئے بن گیا ہے ذرا ذرا سب کچھ

کیا کریں بحث، اتفاق ہے، ہم کہہ جو بیٹھے کہ ہے، خدا سب کچھ ای ہمارے دل رانگاں کی بات ہے یہ اسمبھی میر پھول کھلا تھا، خزال کی بات ہے یہ

یہ حال ہے کہ جو دیوار پر لکھی ہے وہ بات کہیں تو لوگ کہیں گے کہاں کی بات ہے ہی

بنا ہے دوست ہمیں یاد کرتے پائے گئے یقیں نبیں، تو کسی خوش گمال کی بات ہے ہی؟

کشادہ راستے، خوش لوگ، نیک دل حاکم میاں ، وہ شہر کہاں ہے جہاں کی بات ہے یہ

ہنمی خوشی سبھی رہنے گلے تھے ۔۔ یاد نہیں بہت پرانی بھی داستال کی بات ہے ہیہ؟ درخت نغمه سرا بین تو پھر یبی ہو گا مجھے بتا تھا کہ وہ باغ واقعی ہو گا

ویں ملیں گے، اُی یادگار پیز تے جگ مارے کے جو گا میں ہو گا

میں درسمیٹ رہاتھا تو ایک سانپ کا خون بہت قریب سے گزرا تھا، سامری ہو گا

کہیں تو اُس میں کوئی شے، زرا سی، بدلی ہے بہت دنوں میں وہ پھر جا کے پھر وہی ہو گا میں اُس کے قبل کو نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ چپ رہاتو مرے ساتھ بھی یہی ہو گا

گزرر با تھا وہاں سے جہال میں تھا لب مرگ کواڑ تھام لے، مال ۔۔ بیداک اجنبی ہو گا

نظر میں ہے کئی بجھتے ہوئے ستاروں کی مرا غبار، جو آئندہ روشنی ہو گا

وو لوگ جا بھی کیے ہیں، مجھے بتایا گیا مرے عزیز، سرائے میں کون آیا گیا! ستارے ٹونے دیکھوں تو جی بہل جائے كه بس مجھے بي نہيں رائگال بنايا گيا سب این راہ چلو، دوسرول سے مت الجھو وه ایک خواب تههیں بی نبیس دکھایا گیا خلا نورد تو خوش ہو گا ہی کہ اس کے حضور تمام عرصه، آدم ہے جو گنوایا گیا . عجیب جرتھا جس میں وصال کرتے ہوئے مر ا وجود گیا اور اُس کا سایا گیا

اور میں شام سے دھڑکا رہا ہے ، کوئی اور بڑے قریب مجھے لا رہا ہے کوئی اور

خوشی کی بات نہیں، طائر و ٹمر، کہ تہمیں جو گھا رہا ہے کوئی اور

خداکی حمد، نبی کی ثا، ہوئی سو ہوئی اب آئے بیں جگہ یا رہا ہے کوئی اور

برت رہا ہے جو تکنیک، دل سے خاص نہ ہو کہ میں رہا ہوں نہ ویبا رہا ہے کوئی اور

چلا یہ دشت بھی پاؤل سے، دیکتا کیا ہوں کہ خاک اُڑاتا چلا آ رہا ہے کوئی اور دریا وہ کہال رہا ہے، جو تھا
اس شہر میں اک بی قصہ گو تھا
اب تو یہ بہارا گھر نہیں، خیرا
پہلے بھی نہ تھا، خیال گو تھا
دریا تھا یہ دشت، مانے ہو
یہ مخص، وہ مخص، مان لو، تھا
طابت نہیں کر سکو گے تم لوگ

أس خواب مين كيا نبين تقا در اصل بس كهه جو ديا ہے، خواب تو تقا دونوں گھريوں په ججر كا وقت مونا نبين جونا نبين چاہئے تقا، جو تقا

پھر اُس نے کہا کہ لوٹ جا نے اِس بار بیہ تھم وقت کو تھا

 رستوں نے کمال نقل اُتاری کر پھر کے بڑی گلی ہے ملنا اِس شور میں کیا بھلا لگا ہے اللہ موڑ پہ فامشی سے ملنا فدشہ امکان، اضافی دھرکن ملنا! اور اک اجبی سے ملنا! اور اک اجبی سے ملنا! بازار میں شرح دکھے لیج بازار میں شرح دکھے لیج ملنا پچھ تو نہیں شاعری سے ملنا

د کیے، نہ سرسری گزار عرصہ چیم ہے جھے فرصتِ ربط ہو نہ ہو، مہلتِ صبط دے مجھے ہلکہ گرشتی ہے وقت، بلکہ شکستی ہے دل خواب کوئی دکھا کہ جو یاد نہ آ سکے مجھے خام ہی رکھا کہ جو یاد نہ آ سکے مجھے خام ہی رکھا کہ چینی شکل ہے اگ شکست ک آتش وصل کی جگہہ خاک فراق دے مجھے گھریہ ہوا کہ نامہ بر، ہوگئے اسے معتبر معتبر معتبر معتبر کا محمد عربی شکایتیں آپورا آپ سے مجھے

دیر سے رونہیں سکا، دُور ہوں، سونہیں سکا غُم، جو رُلا سکے مجھے! سم، جوسُلا سکے مجھے! تیرگ ہے دلا ہے رکھ نظر تیرگ ہے بہت، مگر، تُو ہرے دل پہ رکھ نظر اور یہ روشنی ذراکم ہو تو مار دے مجھے!

بساط پر گنوا دیا گیا نہ ہو جھے فلط بردھا دیا گیا نہ ہو عجب نہیں لکھا ہو دل پہ کوئی نام گر کوئی پتا دیا گیا نہ ہو گر کوئی پتا دیا گیا نہ ہو استان تک تو اُس کے ساتھ تھا اور اب مجھے بھلا دیا گیا نہ ہو! ور اب مجھے بھلا دیا گیا نہ ہو! جو نام لکھنا تھا درخت پر مجھے وہ شاخ پر کھلا دیا گیا نہ ہو وہ شاخ پر کھلا دیا گیا نہ ہو وہ شاخ پر کھلا دیا گیا نہ ہو

یه را کھ دیکھ کر مجھے گمال ہوا وہ پیڑ بھی جلا دیا گیا نہ ہو

ستارہ آنا جاہتا ہو میرے باس پر اُس کو راستہ دیا گیا نہ ہو

عجیب انتشار سا ہے خواب میں کہیں مجھے جگا دیا گیا نہ ہو نجانے کب پیٹ کے آنا ہو سکے گا

یہ گھر، سکون ہے، پرانا ہو سکے گا

یہ باغ سیر کر، بیہ بات ذہن ہیں رکھ

کہ پھر گیوں ہیں بیہ زمانہ ہو سکے گا

خن سفر پہ جا چکا تو دل ہیں کیا ہے

سکوت جس کا ترجمہ نہ ہو سکے گا

سکوت جس کا ترجمہ نہ ہوسکے گا

کنارے پر مرے پڑے ہوئے فرشتے وہ تاکہ جس سے رابطہ نہ موسکے گا!

جزیرے پر تو آگیاہوں، سوچتا ہوں بہم کہاں ہے آب و دانہ ہو سکے گا چلے گا کتنے روز؛ عمر بجر فلای کریں تو جمع جو خزانہ ہو سکے گا کہانی کے اُس پار جانے کے خواب سمندر کی سیر اور خزانے کے خواب نیا دل جو بازار سے مل گیا تول آول گا اِس پرانے کے خواب تول گا اِس پرانے کے خواب دب مل گئے فائلوں میں، ابا! دبی، گھر بنانے کے خواب سی گئے فائلوں میں، ابا! سی نقشے! وہی، گھر بنانے کے خواب بیمی یاد سے بھی یاد سے نمیں جب شمیں راس آنے کے خواب نمیں جب شمیں راس آنے کے خواب نمیں جب شمیں راس آنے کے خواب

بلیث کر نه دیکھو، سفربخت خال! ابابیل، اور آشیانے کے خواب بجھے بھی وہ کیا خواب میں دیکھتے جنہیں دیکھتا میں جگانے کے خواب کچھ خواب سا دکھائی دیا، اور کھو گیا اک شہرتھا، جو خواب ہوا، اور کھو گیا

مورج ہوا ہول، میرا تعاقب نفنول ہے اُس نے کہا، بس اتنا کہا، اور کھو گیا

قصہ مرا طویل سبی، مخضر سے ہے اُس کو خلاش کرتا رہا، اور کھو گیا

آگے، برے عزیز، جدائی کا موڑ ہے ۔ او بھی نظر سے دور ہوا، اور کھو گیا

بابرمثالیہ کے ملتاہ، کم نہ جان بچھ کو جو ایک بار ملا، اور کھو گیا دل كا بس نام نها، كيها افسوس! خاك مو جاتے بيں دريا، افسوس!

جانے کل گھر کی جگہ کیا بن جائے صرف ورانی ہے اتنا افسوس!

پھول کچھ روز بیں لوٹ آئیں گے دل دوبارہ نہیں کھلنا، افسوس!

تم بھی ہو ڈوجے والوں میں ہے ایک ایک چھی ہو دوجے کا زیادہ افسوس!

ناؤ، وه جس په تها، واپس ہو لی اور بيه خواب نہيں تھا، افسوس اک ذرا دیر تو ہم خواب سرائے گئے تھے ای دوران آپ بھی آئے گئے تھے دیر تک آئی بدن پار سے متانہ مہک پہلے اس خاک میں کیا پھول کھلائے گئے تھے پہلے اس خاک میں کیا پھول کھلائے گئے تھے پھر سرشام وہی شہر اور اُس کے دروبام جیسے اک اور زمانے میں بنائے گئے، تھے اور زمانے میں دکھائے گئے تھے چھے کے بھرتے ہیں جوخوابوں میں دکھائے گئے تھے کے بھرتے ہیں جوخوابوں میں دکھائے گئے تھے

دن پڑھے تم نے سنا ہو گا کہ دریا کی طرف رات ہم نیند میں چلتے ہوئے پائے گئے تھے

چند گھڑیاں ہی ملیں غرق شدہ وقت سمیت اِن جہازوں میں خزانے بھی تو لائے گئے تھے

مایہ کرتے رہے، اب روشیٰ کر کتے ہیں ہم سے بہتر توبیا شجار بنائے گئے تھے

خاک، گھر، بام، شجر، پکھ، کپھیرو، آکاش نام ہی نام ہمیں یاد کرائے گئے تھے یہ بھی ممکن تھا میاں، اِس میں کرامت کیسی بچھتے بچھتے بجڑک اٹھا ہوں تو جیرت کیسی

ایک بی شہر میں رہتے ہوئے دولوں، اک عمر مل شیس پائے، تو پھر اس پہ ندامت کیسی

سو کے اُٹھے تو کسی خواب فراموش کی رُھن سیر کا وقت سہی، ذہن سے فرصت کیسی

یکے درخت اپن جڑیں ساتھ لئے پھرتے ہیں اے مجبوری سمجھ لیجئے، ہجرت کیسی

دہر میں ول بی وہ اک پُل ہے جو تاریک نہیں اور پچھدر میں ہو جائے تو جیرت کیسی دھُوم خوابیدہ خزانوں کی میاتا پھرے کون دھول میم گشتہ زمانوں کی اُڑاتا پھرے کون

باغ میں اُن سے ملاقات کا امکان بھی ہے صرف پھولوں کیلئے لوث کے آتا پھرے کون

سکھ رکھے ہیں پرندول نے سب اشجار کے گیت باغ کا موڈ ہی ایباہے کہ گاتا پھرے کون

میں تو کہنا ہوں مہیں غار میں رہ لو جب تک وقت ہوچھونہیں، سوتوں کو جگاتا پھرے کون جیس بدلے ہوئ اک شخص سے ڈرتے ہیں ہے سب ہم فقیروں کے بھلا ناز اُٹھاتا پھرے کون

خواب، لیعنی میہ شب روز ، جسے چاہئے ہول بائدھ لے جائے ، اب آ واز لگا تا پھرے کون

اختلافات سروں میں ہیں گھروں سے بڑھ کر پھراُٹھانی ہے جو ویوار، گراتا پھرے کون اب مافت میں بھی آرام نہیں آ سکا بیہ ستارا تو مرے کام نہیں آ سکتا

بس مری سلطنتِ خواب میں آباد رہو اس کے اندر کوئی بہرام نہیں آ سکتا

جانے کھلتے ہوئے پھولوں کو خبر ہے کہ نہیں باغ میں کوئی سیہ فام نہیں آ سکتا

میں جنہیں یاد ہوں اب تک یہی کہتے ہوں گے شاہ زادہ مجھی ناکام نہیں آ سکتا

ایک اندیشر که رہے میں نه ره جاؤں کہیں کہلوا ویجے، میں شام نہیں آ سکتا

تم او کیا، خود یہ بھی ظاہر نہیں بیزاری کی ووب كرمين في محبت - كداداكاري كى؟ وال وگرگول ابھی ونائے دگر کا نقشہ ہم یہاں سمجھے کہ مہلت نہیں تیاری کی ول کے آٹاریہ اک شہر با کر اُس نے نے احکام کھے، میر نئی جاری کی دو جدا ہوتے ہوئے سائے، (بمعرع ہوجائے) اور گلے ملتی ہوئی روشیٰ سے تارکی گھر ہتھیلی یہ لئے آتے ہیں بازار میں لوگ اورحسرت لئے کھرتے ہیں خریداری کی

ورق اک آتے آتے آساں پر رہ گیا ہے زمیں میں جو خزانہ تھا جہاں پر، رہ گیا ہے پھر اک زینہ نظر آیا تھا، جس تک آتے آتے ہے بھے کم کم بھروسہ واستاں پر رہ گیا ہوں میں ناؤ میں جی چیزیں آٹھی کر چکا ہوں مگر وہ وقت، وہ دریا کہاں پر رہ گیا ہے اب ان کر برکے آشے والے پیڑوں کا گزارا اب ان کر برکے آشے والے پیڑوں کا گزارا نموہ بینی نشاط رانگاں پر رہ گیا ہے نموہ بینی نشاط رانگاں پر رہ گیا ہے

شہی اب دل کی گہرائی میں جھائلو، اور آئلو، کوئی موجود ہونے سے، کہاں پر، رہ گیا ہے

پرتدہ اُڑ گیا، اور تیر خیریت سے واپس لہو کا ذائقہ کھر بھی زبال پر رہ گیا ہے کوئی باغ سا ہے، جو اجنبی نہیں لگ رہا؟

یہ جو پیڑ ہے، اسے چھے۔۔ وہی نہیں لگ رہا؟

وہی خواب ہے، وہی باغ، وہی وقت ہے

مگر اس میں اُس کے بغیر جی نہیں لگ رہا

وہ کہانیوں میں جو شہر تھا، مرے دل میں ہے

یہ فقیر مجھ کو فقیر ہی نہیں لگ رہا

یہ کرن کہیں مرے دل میں آگ لگا نہ دے

یہ معاشہ مجھے سرسری نہیں لگ رہا

یہ معاشہ مجھے سرسری نہیں لگ رہا

یہ معاشہ مجھے سرسری نہیں لگ رہا

یری ناؤ کی، یرے بادبان کی خیرہو! کوئی ساحلوں سے بنسی خوشی نہیں لگ رہا

توسمندروں میں نہ خاک اڑاؤں، نداق اڑاؤل کدفنا ہے ڈر مجھے واقعی نہیں لگ رہا

## حفنرت خواجه مير در د کې نذر

پھر وہی دن ، وہی سفر دیکھا شام کو میں نے صبح کر دیکھا میں نے صبح کر دیکھا دشت دیکھا نہ میں نے گھر دیکھا میں اندھیرے کا عینی شاہد ہوں جس نے پچھ بھی نہ دیکھ کر دیکھا آس کو دیکھا بجائے خود لیعنی آس کو دیکھا بجائے خود لیعنی آس کو دیکھا بجائے دود لیعنی آس کو دیکھا بجائے دود لیعنی آسکھ کر دیکھا آسکھ کے دیکھا تابعاتے دود لیعنی آسکھ کے دیکھا تابعاتے دود لیعنی آسکھ کی دیکھا تابعاتے دود لیعنی وقت پر دیکھا آسکھ کیوں دیکھا تابعاتے دود لیعنی آسکھ کیوں دیکھا تابعاتے دود لیعنی آسکھ کیوں دیکھا تابعاتے دود لیعنی وقت پر دیکھا آسکھ کیوں دیکھا تابعاتے دود لیعنی وقت پر دیکھا آسکھ کیوں دیکھا تابعاتے دود لیعنی دولت پر دیکھا آسکھ کیوں دیکھا تابعاتے دود لیکھا تابعاتے دود لیعنی دولت پر دیکھا آسکھ کیوں دیکھا تابعاتے دولت پر دیکھا آسکھ کیوں دیکھا تابعاتے دولت پر دیکھا تابعات

سر بسر ٹوٹ پھوٹ جاری ہے ایس کوزہ گر، دیکھا سینکٹروں ہاتھ میرے حق میں اٹھے ایک سیکٹروں ہاتھ میرے حق میں اٹھے ایک سکہ اچھال کر دیکھا ڈوجے والی ناؤ ہے، آخر میں میں نے دریا کو آگھ بجر دیکھا میں نے دریا کو آگھ بجر دیکھا

سب سمجھتے ہیں جس کو الایعنی
وہ مرا خواب ہے، خدا یعنی
ہجر سے ہجر تک تھی سے ہجرت
وہ ملا۔۔ مل کے کھو گیا یعنی
گردشِ مہر و ماہ کا حاصل
ایک میرا وجودِ لا یعنی
دل کہاں شہسوار دنیا تھا
سو، گرا۔۔ بگر کے مر گیا یعنی

تو مجھے اُس کا نام بھول گیا ہو گیا پھر میں لا پتا یعنی

کام کی بات پوچھتے کیا ہو سچھ ہوا ۔۔ کچھ نبیس ہوا یعنی

مجھ سے سب لوگ ہو گئے برباد صرف اک شخص نج رہا، یعنی ۔۔

لیعنیٰ تم سے تو میں ملا ہی نہیں وہ کوئی اور شخص تھا لیعنی!

جیسے تھے اور لوگ بھی، بابر خوش تھا کچھ ۔ ۔ کھھ اداس تھا لیعنی خیر ہو تیری، میرے ایجھے لفظ!

پچھ نہ کہنا پڑے بجھے ہے لفظ

ہم سب اسکول میں اکٹھے تھے
میں، مرے دوست، اور میرے لفظ
جینے ہمائے میں ہوں نابینا
سامنے اور الگ تھلگ سے لفظ
پاس جا بیٹھتا تو کھل اٹھتے
پاس جا بیٹھتا تو کھل اٹھتے
ہانو!! ہانوں ہو گئے تھے لفظ

کوزہ گر نے عجب تواضع کی لا رکھ سب کچے ،کے لفظ باغ میں جیے باغ یارکے پھول نی تحریہ میں پرانے لفظ فلم، اور اس میں عام ہے سروار آدهے انسان اور آوھے افظ وہ اور اُن کی کمال دنیائیں آپ ، اور ميرے ٽوٹے پھوٹے لفظ وہ بھی کیا دن تھے کہ لوگوں سے جدا رہتے ہے ہم شام ہوتے بی الگ دنیا میں جا رہتے ہے ہم دسوپ سہتے ہے مگن رہتے تھے اپنی مون میں دومرول کے سائے سے فی کر ذرار ہے تھے ہم زقم تازو تھا، گر بھی بے سبب آباد تھا ایک بھے کو چھوڑ کر سب سے خفا رہتے تھے ہم ایک بھے کو چھوڑ کر سب سے خفا رہتے تھے ہم ایک بھے کو چھوڑ کر سب سے خفا رہتے تھے ہم ایک بھی کو جھوڑ کر سب سے خفا رہتے تھے ہم ایک بھی کی بھی ایک تھے کو جھوڑ کر سب سے خفا رہتے تھے ہم ایک رہ گیر کو ایک بھی بھی ایک قدر پُر ماجرا رہتے تھے ہم بھی ایک قدر پُر ماجرا رہتے تھے ہم

لوگ افسانے سناتے سے جو، اُن کے آس پاس اک حقیقت تھی کہ جس میں مبتلا رہتے ہے ہم

بین کرتی تھی ہوا، پانی پہ مرتی تھی ہوا تھی سے دریا کی گزرگہ جس جگہ رہتے تھے ہم

اتی آوازیں کہ یکدم گونجنے لگنا تھا دل ایک لمحے کیلئے خاموش کیا رہتے تھے ہم کن زمانوں کے سوتے جگاتا ہُوا، میں کہاں آ گیا کون ہو تم؟ کہانی سناتا ہُوا میں، کہاں آ گیا

تفل بینائی کے پار، ظلق اللی کا دربار، دھوپ۔۔ شاہرادوں کے جھگڑے پکاتا ہُوا میں کہاں آگیا

سے ہزاروں برابر قطاروں میں سولی پہ لکتے ہوئے کن کتابوں پید قشمیں اٹھاتا ہوا میں کہاں آگیا

اوٹ میں سرد شخصے کی، اک سنگدل مسکراہد لئے سے سوچتا شخص ،کوزے بناتا ہُوا میں، کہاں آ گیا

م شدہ بھائی، مجھ تک چنچ میں کیا در ہے، لوسنو تم تک آتا ہُوا، خود ہے جاتا ہوا میں کہاں آگیا

بود سے دور، گمنام کردار بریار پھرتے ہوئے واقعے کی طرف لوٹ آٹا ہوا میں کہاں آ گیا!

جب زمیں سرے اُڑنے، فلک ہٹ کے پاؤں میں گڑنے لگے تو کلیشے سے پیچھا چھڑاتا ہوا میں کہاں آ گیا!

دل میں احساس ہے، نے بدن پر ،سفر یا حضر کی نشانی کوئی پھول کا نثول، سے دامن بچاتا ہوا میں کہاں آ گیا! کتاب میں لکھا ہوا تو تھا نہیں گلاب کس نے رکھ دیا، کھلا نہیں چیا گلاب کس نے رکھ دیا، کھلا نہیں چیا گیا وہ دل پہ خاک ڈال کر یہ ایک دشت کا معاملہ نہیں کہ گھر بھی جا کے دیکھئے کہ خواب اس کا مستقل پتا نہیں کہ خواب اس کا مستقل پتا نہیں گداگردل کے غول سے پرے کھڑے درخت، کوئی جن کو پوچھتا نہیں

بہت اندغیرے میں رکھا گیا بجھے ستارے کب بین بین نہیں زرا ی بے نوائی کر کے دیجھے زرا ی بے نوائی کر کے دیجھے شخن مکالے کی انتا نہیں سخن مکالے کی انتا نہیں

## ميرز امحدر فيع سوداكي نذر

اک عمر غزالال کے تعاقب میں پھرا میں --یوں میر کی تربت کا بتا ڈھوٹڈ سکا میں

تصور میں دیکھو تو کسی شے کی کمی ہے بیر پھول، انہیں چھوتی ہوئی باد صبا ، میں

دیکھا ہوا سا لگتا ہے، جیسے ترے ہمراہ اس باغ سے بے ساختہ اک باغ میں تھا میں

سنتا ہوں کہ کچھ پھرول کے کھوج میں کچھ ہاتھ اُس غار تک آ پہنچ ہیں جس غار میں تھا میں موجا جو نہیں تھا، نظر آنے لگا سب کھ آ كينه مقابل تها سو خاموش ربا مين بارش نے مجھے رائے میں آ لیا، بر وقت بس بھولنے والا تھا سمندر کا یہا میں اخبار میں کل رات نہ ہونے کا برطیس کے اور یہ بھی کہ سورج کی جگہ ڈوب گیا میں رہے ، جو مجھے کاٹ گرانے سے کھلیں کے گنتا ربا، سنتا ربا، دیوار بنا میں وُوبا ہوں کہانی میں تو اُجرا ہوں کہیں اور

جا پہنچا ہوں، آپہنچا ہوں اک اور جگہ میں

ابھی اک یاد نے اس باغ کو چونکا دیا ہے ہمیں کیا میزبال نے پھر وہیں تھہرا دیا ہے

یہ دریا، با دل ناخواستہ، پر آیک حد تک چلا جائے گا اس کو راستہ سمجھا دیا ہے

شجر ہے یا کوئی دشتوں پرانا شاہزادہ غرالاں نے اے کس حال تک پہنچا دیا ہے

کہانی نے ہارے دن بدل کے رکھ دیئے ہیں ہمیں پھر سے لباسِ فاخرہ پہنا دیا ہے

نجانے کام آ جائے بھی گدڑی پرانی خزانے بیں حفاظت سے اسے رکھوا دیا ہے

## رحمان حفيظ كے ليے

اُجر آویں گی ڈونی کشتیاں آہتہ آہتہ حقیقت ختم ہو عتی ہے؟ ہاں، آہتہ آہتہ سردل پر آمال، ادرآمال پر دا خبر انجم گھروں کی بند ہوتی کھڑکیاں، آہتہ آہتہ آہتہ

بہت کہنے کو ہو گا، گمشدہ باغوں کے بارے میں مصلے گی اِن ستاروں کی زباں آ ہستہ آ ہستہ

زمیں کے حافظے سے ایک دن مث جانے والی میں یہ سب اندر سے خالی بستیاں آ ہستہ آ ہستہ سہولت سے بتانا زندگی کیا چیز ہے، تخبرو، کوئی دم سانس تو لے لومیاں، آہتد! آہتد!

پرندے اِن شجر کی خود فراموثی کا حصہ ہیں سنوگرتی ہے جس پر -رائگاں - آ ہستہ آ ہستہ

کہ اب دہلیز کے دونوں طرف اک جیسی دنیا ہے بلیث کر جان لیں گی بیٹیاں آہتہ آہتہ دوبارہ ایک دن گزرتا جا رہا تھا کوئی کنار شام بیٹھا گا رہا تھا وہ شہر جو بیبیں کہیں بیا رہا تھا فقیر بھی وہیں غزل سرا رہا تھا پرند اس کی واپسی پہ خوش تو ہوں گے بہت دنوں جو پیڑ لا پتا رہا تھا بہت دنوں جو بیٹر لا پتا رہا تھا بہت دنوں کے مصور کیا سمجھ کے دیکھتے ہیں اس کے میں غار ہیں چھپا رہا تھا

دمک رہے تھے زرد سرد فرد چبرے بیا رات تھی، گہن دلوں کو کھارہاتھا

وہ مکرا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہ مرے خلاف سوچتا رہا تھا

 برے قریب بی مہتاب وکھ سکتا تھا اگے دنوں میں یہ تالاب وکھ سکتا تھا اگ اللہ دکھ سکتا تھا اگ اللہ اللہ اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ عل

کہانیوں نے مری عادثیں بگاڑ دی تھیں میں صرف کچ کو ظفریاب دیکھ سکتا تھا

یہ زنگ اور کسی عکس کا دجود نہ ہو جوسوچ سکتا تھا، جوخواب د کھے سکتا تھا گذشتہ زمانوں کا غم کیا کریں ابین اب دہ سب کچھ تو ہم کیا کریں تو کچر ہم گھروندا بنائیں ہی کیوں ممندر سے اک مون کم کیا کریں ممندر سے اک مون کم کیا کریں رکے ہوں گے سے سوچ کر پیڑ بھی کہ وخشت قدم و و قدم کیا کریں ہوا تیز ہے، حافظہ ست ہے واقطہ ست ہے بہ حافظہ ست ہے پڑھیں کیا، چرافوں پے دم کیا کریں پڑھیں کیا، چرافوں پے دم کیا کریں پڑھیں کیا، چرافوں پے دم کیا کریں

خزانہ ضرورت ہے بڑھ کر تو ہو یہی علی کریں اور ہو یہی جار چھ وی درم کیا کریں ضرورت ہی جب آدمی کو نہ ہو ضرورت ہی جب آدمی کو نہ ہو خدا کیا کریں خدا کیا کریں خدا کیا کریں خدا کیا کریں

نظر اُس خواب رُو ہے کرتے ہیں شام کا ایک گھونٹ بھرتے ہیں موت اُس کا چکی ، ریبرسل میں موت اُس کا چکی ، ریبرسل میں روز دو چار شخص مرتے ہیں خود کشی سک نہیں مرے بس میں لوگ بس یوں ہی جھ سے ورتے ہیں سو رہیں سنتے سنتے نغرز سک سو رہیں سنتے سنتے نغرز سک سر بچھ اِس زاویے سے دھرتے ہیں مر بچھ اِس زاویے سے دھرتے ہیں مر بچھ اِس زاویے سے دھرتے ہیں

میں جنہیں ترک کرنے والا تھا وہی الفاظ سب نے برتے ہیں مر گیا، خاص طور پر میں بھی جس طرح عام لوگ مرتے ہیں اہم وہ کیا تھا، زبال پر ہیں یہ چھالے کیے کھل گئے شہر طلسمات کے تالے کیے حاکم شہر مزا سوج کے پُپ بیٹا ہے ساری بیتی کو وہ بیتی ہے تکالے کیے نوٹ مکنا ہے، چھک مکنا ہے، چھن مکنا ہے اتنا سویے تو کوئی جام أچھالے کیے أس قبيلے ميں جہاں ون مجھی نکلا ہی نہ ہو کے معلوم کہ ہوتے ہیں اُجالے کیے۔ آ دمي کيا، کوئي ذره مجي جو دل رکھتا جو نُوث جاتے ہیں اے توڑنے والے کسے تب تک اُس آ کھے میں وہ آگ بجما دی گئی تھی جس کے پہلو میں بھی دل کو جگد دی گئی تھی

چاند کس طرن از آیا تھا چیکے ہے ادھر صحن کے چی تو دیوار اُٹھا دی گئی تھی

شب کی گلیول میں جبی شور ہوا ہی ہے نہ تھا ایک دیوانے کی زنجیر بلا دی گئی متھی

اور مرک خاک بھی میڑوں نے بسائے ہوئے تھے اور مرک خاک بھی مٹی میں ملا وی گئی تھی سی ترتیب میں گھر بن کے نبیس دیتا تھا سب کلیرول میں کوئی ایک مٹا دی گلی تھی

باغ خواب آنکھ سے اوجھل میں ، اٹرائے گھرے ہم جنہیں لوٹ کے آنے کی سزا دی گئی تھی

شہر کو راکھ ہرابر جو خود آگبہ سمجھیں آگ ہے وہ اتو نہیں جس کو ہوا دی سخاتھی مئلہ آیک ستارہ نظر آنے کا نہیں خواب آئکھول میں کوئی اور ٹھکانے کا نہیں

کیا ہوا، ایک سمندر بھی ملا جو ننہ ی خاک بیہ بھی نقشہ کسی معروف خزانے کا نہیں

خاکساری ہے یہ ہمرد میاں حاصل ہوئی ہیں گھر، یہ وریانہ، مجھے چھوڑ کے جانے کا نہیں

سب مجھے سنگ در دوست مجھ کر چپ ہیں اب تو کوئی مجھے رہتے سے ہٹانے کا نہیں عمر بجرمیں بہی اک لمحہ برا ہے ، جس پہ شائنہ تیک بھی کسی اور زمانے کا نہیں

چلتے جلتے، یہ خیال آیا کہ اس آگ سے بھی اور کچھ کام لیا جائے، جلانے کا نہیں

یہ سمندر، کہ گیا وقت مرے سامنے ہے؟ اک بھی گنوانا نہیں اب سے میں نے

سب مزے سے ہیں، سبھی ٹھیک نظر آتا ہے خود کو دیوانہ سمجھ رکھا ہے جب سے میں نے

رو کئے ہے میں وہیں نیند میں رہ جاؤں گا اب میں چلتا ہوں، بتار کھا ہے سب سے میں نے یبال سے چاروں طرف راسے نکلتے ہیں گفتہ ہیں کا کھی ہیں کہ کہ کہ کھی کی کو ہے تہذیب دشت آرائی کی تو خاک اڑاتے ہوئے نکلتے ہیں کی تو خاک اڑاتے ہوئے نکلتے ہیں میروث خاک سے خوابوں بھرے نکلتے ہیں ظروف خاک سے خوابوں بھرے نکلتے ہیں مطروف خاک سے خوابوں بھرے نکلتے ہیں میاں رواج ہے زندہ جلا دیے جائیں وہ لوگ جن کے گھروں سے دیے نکلتے ہیں وہ لوگ جن کے گھروں سے دیے نکلتے ہیں وہ لوگ جن کے گھروں سے دیے نکلتے ہیں

عجیب دشت ہے دل بھی کہ جس کی سیر کے بعد وہ خوش میں، جیسے کسی باغ سے نکلتے ہیں

ستارے د کھے کے خوش ہوں، یہ لوگ میری طرح جو کھو گئے ہیں، انہیں ڈھونڈنے نکلتے ہیں

مافروں کو ازل سے پکارتے رہے شاہ، کوہ ندا سے پرے نکلتے ہیں



ادرلی بابرجد بداردوفرول کاہم شاعر ہیں ان کی تلیقات اور کی وہائی ہے یاک وہت کے معروف اولی جریدوں کی زینت بنتی رہی جیں۔ اِن کا ایک اور حوالہ عالمی اوب ہے منتف تخلیقات کا ترجمہ ہے۔ روال سال اکا دی اوبیات یا کستان کے عصری یا کستانی اوب كالتقاب مى اليول في الياب زير لفركما بالدين الري شامرى كاليلوال الدي کا تقریباً احاط کرتی ہے۔ اردو کے علاوہ انگریزی منارو بھی اور پیغانی بیں شاعری انگشن



e-mail idbabur@gmail.com

Idris Babur, one of Pakistan's prominent poets of recent times, has published extensively in literary periodicals and anthologies since the 1990's. He has translated works of literature from around the world. He selected the entries for the 2010 annual national publication of poetry by the Pakistan Academy of Letters: "Yunhi", his debut book, covers the first decade of his Ghazal writing, Idris also contributes literary reviews in social media. He is currently working on various projects including fiction and non-fiction, poetry, and translation in Urdu, Punjabi, Norwegian and English.

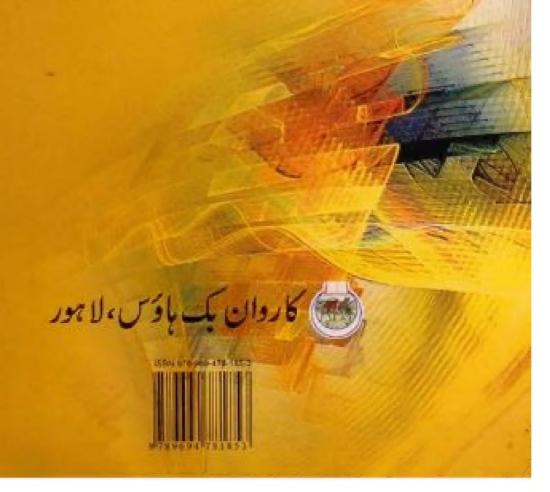